بسم الله الرحمن الرحيم

# فقہ حنفی پر اعتراضات کے جوابات

از افادات منكلم اسلام مولا نامحمر البياس گصن حفظه الله

### اعتراض نمبر 1:

فقہ حنفی میں خون اور پیشاب کے ساتھ سورۃ فاتحہ لکھنا جائز ہے۔

ردالمختار میں ہے:

لَوْرَعَفَ فَكَتَبَ الْفَاتِحَةَ بِاللَّهِمِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ جَازَ لِلِاسْتِشْفَاءِ، وَبِالْبَوْلِ أَيْضًا

(ردالمخارلابن عابدين: ج 1 ص 406 مطلب في التداوي بالمحرم)

ترجمہ: اگر کسی کی نکسیر جاری ہوئی اور اس نے اس خون سے اپنی پیشانی اور ناک پر فاتحہ لکھ لی تو شفاء کے حصول کے لیے یہ جائز ہے، اسی طرح پیشاب کے ساتھ بھی ایساکر ناجائز ہے۔

#### جواب:

مذبب حنفيه مين بغير طهارت قرآن مجيد كو حيونا جائز نهيس

لا يجوز لِمُحْدِثِ اداءُ الصلاةِ لفقدِ شرطِ جوازِها وهو الوضوء.... ولا مشُّ مُصْحَفٍ من غيرِ غلافٍ عندناً.

(بدائع الصنائع: ج1 ص140 مطلب في مس المصحف، الدر المختار: ج1 ص197 كتاب الطهارة)

ترجمہ: بغیر وضوء آدمی کے لیے نماز ادا کرنا جائز نہیں کیونکہ وضوء کی شرط نہیں یائی گئی اور بغیر غلاف کے قر آن کو جھونا جائز نہیں۔

جب حنفیہ اتنی احتیاط کرتے ہیں توان کے ہاں خون پاپیشاب سے -معاذ اللہ - قر آن لکھنا کیسے جائز ہو گا؟؟

#### ضابطه:

#### ا قوال کی مثال:

ترجمہ: جو شخص اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ کفر کاار تکاب کرے -وہ نہیں جے زبر دستی (کلمہ کفر کہنے پر) مجبور کر دیا گیا ہو جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، بلکہ وہ شخص جس نے اپناسینہ کفر کے لیے کھول دیا ہو - تواپیے لو گوں پر اللہ کی جانب سے غضب نازل ہو گا اور ان کے لیے زبر دست عذاب تیارہے۔

#### افعال كى مثال:

فَمَنُ اضُطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (سورة البقرة: 173)

ترجمہ: اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو (اور ان چیزوں میں سے پچھ کھالے) جبکہ اس کا مقصد نہ لذت حاصل کرنا ہو اور نہ وہ

(ضرورت کی) حدسے آ گے بڑھے تواس پر کوئی گناہ نہیں۔ یقیباً اللہ بہت بخشنے والامہر بان ہے۔

اس آیت میں "اکل حرام"عملاً حلال ہے، دلیل اس کی ﴿فَلا إِثْمَ ﴾ ہے ، اور اعتقاداً حرام ہے، دلیل اس کی ﴿غَفُودٌ رَحِیمٌ ﴾ ہے کیونکہ مغفرت گناہ کے بعد ہی ہوتی ہے۔

#### اصل عبارت:

(الدرالمخار: ج1ص 405 ص 406 كتاب الطهارة)

ترجمہ: حرام چیزوں سے علاج کرنے میں اختلاف ہے، حنفیہ کا ظاہر مذہب ( یعنی امام صاحب کا قول) یہ ہے کہ حرام اشیاء سے علاج کرنامنع ہے۔ اس کی شرح میں علامہ شامی رحمہ اللہ نے "النہایة شرح الہدایة لحسام الدین السغناقی" کے حوالے سے لکھا ہے: فغی النِّها یَةِ عَنِی النَّه خِیرَةِ یَجُوزُ إِنْ عَلِمَه فِیهِ شِفَاءً وَلَمْ یَعُلَمْ دَوَاءً آخَرَ.

(ردالمخار: ج 1 ص 405 مطلب في التداوي بالمحرم)

ترجمہ: "نہایہ" میں "ذخیرہ" کے حوالے سے نقل کیا گیاہے کہ (تداوی بالمحرم کی گنجائش اس وقت ہے کہ)اگر حرام میں شفاء کاعلم (یعنی یقین) ہو اور اس کے علاوہ اسے کوئی دوامعلوم نہ ہو۔

#### اعتراض:

دونوں اقوال میں تعارض ہے کہ پہلے قول سے منع ثابت ہور ہاہے اور دوسرے سے جواز۔

#### جواب:

قولِ اول (عدمِ جواز) حالتِ اختیار کا ہے جب کہ قولِ ثانی (جواز) حالت اضطرار کا ہے۔ چنانچہ علامہ شامی خو داس عبارت کا مطلب میر بیان کرتے ہیں:

(قَوْلُهُ وَظَاهِرُ الْمَنْهَبِ الْمَنْعُ) فَحُمُولٌ عَلَى الْمَظْنُونِ كَمَا عَلِمْتَهُ.

(ردالمحتار: ج1ص 406مطلب في التداوي بالمحرم)

کہ تداوی بالمحرم اس صورت میں منع ہے جب اس میں شفاء مظنون وموہوم ہو (یقینی نہ ہو)

#### اعتراض:

قول اول یعنی قول امام اعظم رحمہ اللہ اگرچہ قول ثانی کا مخالف نہیں لیکن حدیث کے توخلاف ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں ہے: إِنَّ اللَّهَ لَمْدِ يَجْعَلُ شِفَاءً كُمْرِ فِيهَا حَرَّ مَر عَلَيْكُمْهِ

(السنن الكبرى للبيبقي: ج10 ص5 باب النهيء عن التداوي بالمسكر)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں شفاء نہیں رکھی جن کو تم پر حرام قرار دیاہے۔

#### جواب:

تعارض کے لیے وحدات ثمانیہ کاپایاجاناضر وری ہے۔

در تناقض ہشت وحدت شرط دال وحدتِ موضوع و محمول و مکال وحدتِ شرط واضافت، جزء و کل قوت و فعل است در آخر زمال

ان میں ایک "وحدت زمان" بھی ہے جو یہال نہیں ہے، کیونکہ حدیث حالتِ اختیار کے لیے ہے اور قولِ امام حالت اضطرار میں ہے۔ مثال: کوئی کہے کہ علاج نہیں کراناچا ہیے اور مر ادہو زمانہ صحت، دوسر اکہے علاج کراناچا ہیے اور مر ادہو زمانہ مرض، تواس میں کیا تعارض ہے!

#### عتراض:

حدیث سے معلوم ہو تاہے کہ حرام دوامیں مطلقاً شفاء نہیں جب کہ مذہبِ امام میں حرام کا بحالت اختیار استعال کرناناجائز مگر بحالت اضطرار استعال کرناجائز ہے، توایک صورت تو پھر بھی مخالف حدیث ہوگئ۔

#### جواب:

بحالت ِاضطرار وہ چیز حرام رہتی ہی نہیں بلکہ حلال ہو جاتی ہے۔ اس موقف کے مطابق تمکم خداوندی ﴿ فَمَنُ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاعِ وَلا عَادٍ عَلَا إِثْنَهَ عَلَيْهِ ﴾ پر بھی عمل ہو گیااور ' إِنَّ اللَّهَ لَنْهُ يَجْعَلُ شِفَاءً كُمْر فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ '' حدیث پر بھی۔

يه ب فقامت ِامام اعظم رحمة الله عليه ، اوريهي مصدال بهاس حديث كا: "مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الرِّينِ"

(صحیح ابناری: ج1ص 16 باب من پر دالله به خیر ۱)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کاارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطافرماتے ہیں۔

#### اصل مسكه:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ وَ كَنَا اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْهِمَايَةِ فِي التَّجْنِيسِ فَقَالَ: لَوْ رَعَفَ فَكَتَبَ الْفَاتِحَةَ بِاللَّمِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ جَازَ لِلِاسْتِشْفَاءِ، وَبِالْبَوْلِ أَيْضًا إِنْ عَلِمَ فِيهِ شِفَاءً لَا بَأْسَ بِهِ، لَكِنْ لَمْ يُنْقَلُ

اصل میں "إِنْ عَلِمَ فِيهِ شِفَاءً" شرطاور "لَا بَأْسَ بِهِ" جزاب اور شرطِ علم جب منفی ب توجزاء "لَا بَأْسَ بِهِ" خود بخود منفی ہو گئ کونکہ ضابطہ ہے کہ مقدم اور تالی (یعنی شرط وجزا) میں نسبت تساوی کی ہو توسلبِ مقدم سلبِ تالی کو متلزم ہو تاہے، جیسے "اِنْ کانت الشہسُ طالعةً فالنہارُ موجود لکنَّ الشہسُ لیسٹ بطالعةٍ "لہذا نتیجہ یہ ہوگا: "فالنہارُ لیس بموجودٍ"

#### اعتراض:

شرط "إِنْ عَلِمَ فِيهِ شِفَاءً" ہے اور نفی اس کی نہیں، بلکہ نفی "یُنْقَلُ" کی ہے اور وہ شرط نہیں۔

#### <u>جواب:</u>

کتابت بالدم کا "موجبِ شفاء ہونا یانہ ہونا" نہ عقلاً معلوم ہو سکتا ہے نہ طباً کیونکہ فن طب میں ادویات کی تاثیر سے بحث ہوتی ہے نہ کہ عملیات کی تاثیر سے۔ اگر اس کا"موجبِ شفاء ہونا یا نہ ہونا" شرعاً ہو گا تووہ منقول نہیں۔ جب منقول نہیں تو معلوم بھی نہیں۔ اور یہاں علم سے مرادعلم شرعی ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ فقہاءاں کا جائز ہونا نہیں بلکہ حرام ہونا ثابت کررہے ہیں،اب بھی اگر کوئی ان پر اعتراض کر تاہے تو یہ ایساہے جیسے کوئی" لا تَقْدَبُوا الصَّلاقَ" توپڑھے مگر" إِنْ کَانَ" کوچھوڑ دے، یا"لِلوَّ حَمَنِ وَلَکُ فَأَمَّا أَوَّلُ الْعَابِدِینَ"توپڑھے مگر" إِنْ کَانَ" کوچھوڑ

#### وہے۔

#### فائده:

غیر مقلدین کویہ اعتراض ویسے بھی نہیں ہونا چاہے کیونکہ ان کے مذہب میں تومنی،خون، شر مگاہ کی رطوبت اور شر اب پاک ہے۔ علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں:

و المنى طأهر و غسله و فرك اليابس منه ازكى و اولى و كناك الدمُر غيرُ دمر الحيض و رطوبةُ الفرج و الخمرُو بولُ الحيوانات غيرَ الخنزير. (كنزالحقائق من فقه نير الخلائق: ص16) ترجمہ: منی پاک ہے،اسے دھونااور خشک کو کھر چنا بہتر ہے۔اسی طرح حیض کے خون کے علاوہ دیگر خون،عورت کی شر مگاہ کی رطوبت،شر اب

اور خنزیر کے علاوہ دیگر جانوروں کا پیشاب بھی پاک ہے۔

حتى كه كتے كا بيشاب اور ياخانه بھى نجس نہيں:

وكذالك في بول الكلب وخزاء لا والحق انه لا دليل على النجاسة (نزل الابرار: ص50)

ترجمہ: اور بے وضو قر آن چھونا بھی جائز ہے۔

محدث رامس مصحف جائز باشد ـ (عرف الجادي ازنواب مير نور الحن خان: ص15)

ترجمہ: بے وضو آدمی کے لیے قرآن مجید کوچھوناجائزہے۔

### اعتراض نمبر2:

اگر کوئی مسلمانوں کی رعیت میں رہتا ہواور کسی مسلمان عورت سے زناکرے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تواس کو قتل نہیں کرناچاہیے:

أوزَنى مِمُسُلِمَةٍ أوسَبّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم لم يُنْقَضَ عَهُلُهُ

( فآويًا عالمگيري: 1 ص 276 كتاب السير - الباب الثامن في الجزية )

#### جواب:

غیر مقلدین اس مسکلہ کوخلط کر دیتے ہیں۔اصل مسکلہ بیہ ہے کہ ذمی کامعاہدہ اس وقت تک قائم رہتاہے جب تک وہ خلاف عہد کوئی کام نہ کرے،البتہ اگر منکرات شرعیہ میں سے کسی کاار تکاب کرے تواس پر حد جاری کی جائے گی اگر چیہ عہد بر قرار رہے گا۔

اس طرح بيه دومسئلے ہيں۔

پہلامسکہ: منکرات شرعیہ کے ارتکاب سے حد کا جاری ہونا

رد المحتار میں ہے:

(قَوْلُهُ وَلا بِالزِّنَا بِمُسْلِمَةٍ) بَلْ يُقَامُم عَلَيْهِ مُوجِبُهُ، وَهُوَ الْحَلُّ (56 ص 33 - مطلب في حكم سب الذي النبي صلى السّعليه وسلم)

الدر المختار میں ہے:

(وَيُؤَدَّبُ النِّرِقِّ وَيُعَاقَبُ عَلَى سَبِّهِ دِينَ الْإِسْلَامِ أَوْ الْقُرْآنَ أَوْ النَّبِيَّ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاوِيٌّ وَغَيْرُهُ قَالَ الْعَيْنِيُّ: وَالْحَبِينَ الْهُمَامِ قُلْت: وَبِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الْكَيْرُ الرَّمْلِيُّ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَالْحَبِينَ الْهُمَامِ قَلْت: وَبِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الْكَيْرُ الرَّمْلِيُّ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ

(الدرالمختار لعلاءالدين الحصكفي: ج6ص 332الي 333)

ترجمہ: ذمی کو دین اسلام یا قرآن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کہنے کی وجہ سے تادیباً سزادی جائے گی اور خوب پکڑ ہو گی۔ حاوی وغیرہ میں اسی طرح ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذمی کے گالی دینے کی صورت میں میری رائے یہی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ ابن الہام کی رائے بھی اسی طرح ہے۔ میں (علامہ الحصلفی) کہتا ہوں کہ یہی فتویٰ ہمارے شیخ خیر الرملی نے دیاہے اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے ہے۔

اور پیر بھی تب جب صرف اپنے حلقہ میں خفیہ طور پر سبّ کرے لیکن اگر علانیہ کرے تو سز اصرف اور صرف قتل ہے۔ چنانچہ ر دالمحتار میں ہے:

أَى إِذَا لَمْهِ يُعْلِنْ، فَلَوْ أَعْلَى بِشَتْمِهِ أَوْ اعْتَادَهُ قُتِلَ، وَلَوْ امْرَأَةً وَبِهِ يُفْتَى الْيَوْمُ (ردالمحارلابن عابرين: 60 0 331)

ترجمہ:(تادیب وسزااس وقت ہے)جب وہ علانیہ گالی نہ دے۔اگر علانیہ گالی دے یاایسا کرنااس کی عادت ہو تواسے قتل ہی کیاجائے گاچاہے وہ عورت ہی کیوں نہ ہواور آج کے دور میں فتو کی اس پر ہے۔

دوسر امسئله: عهد كانه توشأ

کہ ان امور کی وجہ سے عہد نہ ٹوٹے گا۔ ہاں اگر معاہدہ میں یہ شرط لگائی گئی ہو کہ ذمی یہ کام نہ کرے گا اس کے باوجودیہ کام کر ڈالے تو پھر معاہدہ بھی ٹوٹ جائے گا۔

هَنَا إِنْ لَمْدِيشُتَرَطُ انْتِقَاضُهُ بِهِ أَمَّا إِذَا شُرِطَ انْتَقَضَ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ . (الدر المخار لعلاء الدين الحصكفي: 60 331)

ترجمہ: بیاس وفت ہے جب عقد میں ان چیزوں کی شرط نہ لگائی ہو اور اگر معاہدہ میں بیہ شرط لگائی گئی ہو کہ ذمی بیہ کام نہ کرے گا اس کے باوجو دیہ کام کر ڈالے تو پھر معاہدہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ جیسا کہ بیہ بات بالکل ظاہر ہے۔

### اعتراض نمبر 3:

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں مدت رضاعت اڑھائی سال ہے۔ ہدایہ میں ہے:

ثمر مدة الرضاع ثلثون شهراً عندابي حنيفة رحمه الله. (الهداية: 25 ص 369 كتاب الرضاع)

اور یہ قر آن کی اس آیت: ﴿ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ (القرة: 233) كے خلاف ہے۔

### جواب نمبر1:

صاحب ہدایہ علامہ برہان الدین علی بن ابی بکر الفرغانی المرغینانی (م 593ھ)نے دوقشم کی عور توں کا ذکر کیاہے:

1:خاوندوالي 2:مطلقه

آیت ﴿ تَوْلَیْنِ کَاٰمِلَیْنِ ﴾ (البقرة: 233) میں اس مطلقہ کا حکم ہے جو خاوند کی خواہش اور بچہ کی ضرورت کے تحت اجرت پر دودھ پلاتی ہو، اس میں خاوند، بیوی، بچہ تینوں کے حقوق کے خیال کیا گیا ہے اور مدت رضاعت دوسال مقرر کر دی گئی ہے، ایک تواسی آیت «تحولگین کی وجہ سے اور دوسرے حدیث: "لارضاع بعن الحولین " (سنن سعید بن منصور: ص 139 رقم الحدیث 987 عن ابن مسعود مو توفاً) کی وجہ سے کی محبہ سے اور دوسرے حدیث: "لارضاع بعن الحولین " (سنن سعید بن منصور: ص 139 رقم الحدیث 987 عن ابن مسعود مو توفاً) کی وجہ سے تینوں کی رعایت اس طرح ہے کہ بچہ دوسال تک ماں کے دودھ سے ہی صحیح پرورش پاتا ہے اور ماں چو نکہ طلاق کی وجہ سے بچ کو دودھ پلانے کی شرعاً مکلف نہیں رہی اور باپ کے ذمہ اس کانان و نفقہ بھی نہیں رہا۔ ماں کی اجرت مقرر کرکے اس کی معیشت اور بچہ کی پرورش کا انتظام ہو گیا اور اگر بچہ دوسال سے قبل بھی ماں کے دودھ کے بغیر پرورش یا سکتا ہو تو دوسال سے قبل دودھ چھڑ انے کا با ہمی مشاورت ورضا مندی سے

۔ اختیار بھی دے دیا گیااور بچہ کی جسمانی کمزوری یاکسی مرض کی وجہ سے ضرورت ہو تو دوسال کے بعد بھی دودھ پلانے کا اختیار دے دیا گیا۔ جبیبا کہ آیت" فَإِنْ أَرَا ذَا فِصَالاً" کے لفظ" فا"اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی بیان کر دہ تفسیر:" إِن أرا دا أن یفطہا کا قبل الحولین وبعد کا۔

"(تفيير الطبري: 25ص604 تحت هذه الآية) سے ظاہر ہے۔

آیت ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَا ثُونَ شَهْرًا ﴾ (الاحقاف: 15) میں خاوندوالی عورت کاذکرہے کہ وہ اڑھائی سال تک دودھ پلاسکتی ہے۔ •

### جواب ٽمبر2:

مدت رضاعت تو دوسال ہے، البتہ مسلہ نکاح میں احتیاط کی بنا پر اڑھائی سال کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ کیونکہ مدت رضاعت دوسال میں نص صر یک نہیں بلکہ اسی آیت میں ہی دوسال سے زائد مدت کے اشارے ملتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ آیت "وَالْوَ الِدَاتُ يُرْضِعُنَ آلاَية" میں لفظ" فَإِنْ أَدَا كَا فِصَالاً " بتارہا ہے کہ مدت رضاعت دوسال کے بعد بھی ہوسکتی ہے کیونکہ اگر دوسال کے بعد رضاعت کی اجازت نہ ہوتی تو دودھ

حیر اناضر وری ہوتا، باہمی مشاورت اور رضا کی شرط ہی نہ ہوتی۔

اسى طرح آيت "وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً" مِن لفظ "حَمْلُهُ" مِن دواحمال مين:

نمبر 1: مال کے پیٹ والاحمل

نمبر2: گودوالاحمل

اگرماں کے پیٹے والا حمل مراد ہوتو معنی ہوگا کہ کل مدتِ حمل اور رضاعت مل کر اڑھائی سال ہے، البتہ مدتِ حمل اور رضاعت کی تقسیم کاذکر نہیں کہ حمل 9ماہ ہوتو مدتِ رضاعت 18ماہ ہوتو مدتِ رضاعت 18ماہ وغیرہ۔اسی لیے اکثر حضرات کی رائے بیہ ہے اقل مدت حمل 6ماہ اور اکثر مدت رضاعت 24ماہ ہے۔

اور اگر حمل سے مراد گود والالیں تو مطلب ہو گا کہ مال کے گود میں رکھنے اور دودھ چھڑانے کی مدت اڑھائی سال ہے، تو معنی یہ ہو گا کہ حمل اور رضاعت ہر دو کی مدت اڑھائی سال ہے اور حمل سے مراد گود میں رکھنا قر آن کریم میں دوسرے مقام پر بھی استعال ہوا ہے، جیسے ''فَأَتَتْ بِدِ قَوْمَهَا تَخْبِلُهُ '' (مریم:27)اب یہ آیت بھی مدت رضاعت کے دوسال ہونے میں نص صریح نہیں ہوگی۔

يه مذهب امام اعظم رحمة الله عليه كام اور بظاهريه زياده قوى ہے كيونكه اس آيت ميں ماں كى تين مشكلات كاذكر ہے۔[ا] پيٹ والا حمل [۲] جننا[۳] گود ميں اٹھانا۔ كها في قوله تعالى: ﴿ مَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾

اگر ﴿ وَتَحَمُّلُهُ وَفِصَالُهُ ﴾ میں بھی گودوالا حمل لینے کی بجائے پیٹ والا حمل مر ادلیا جائے توبظاہریہ تکرار ہو گااور مشکلات دوبنیں گی نہ کہ تین۔لہذاامام صاحب کامسلک میہ ہے مدت رضاعت دوسال ہے حرمت نکاح بالرضاعة میں احتیاطًاڑھائی سال کی مدت کاخیال رکھاجائے۔ •

### جواب نمبر 3:

امام صاحب کے دونوں قول ہیں دوسال اور اڑھائی سال، مگر فتویٰ دوسال پرہے۔

[1]: امام علاء الدين الحصكفي [م 1083 هـ] ميں ہے:

(حَوْلَانِ وَنِصْفٌ عِنْلَهُ وَحَوْلَانِ) فَقُطْ (عِنْلَهُمَا وَهُوَ الْأَصَحُّ) فَتُحُ وَبِهِ يُفْتَى كَمَا فِي تَصْحِيحِ الْقُدُورِيِّ

(الدرالمخارُ مع رد المخار: ج4ص 387 باب الرضاع)

ترجمہ: مدت رضاعت امام صاحب کے نزدیک اڑھائی سال اور صاحبین کے نزدیک صرف دوسال ہے اوریہی دوسال والا قول زیادہ صحیح ہے، یہ بات فتح القدیر میں ہے،اوراس پر فتو کا ہے جیسا کہ علامہ قاسم بن قطلوبغا کی کتاب "تصحیح القدوری"میں ہے۔

[٧]: الشيخ عبدالغني الغُنّيهي المِيداني الحنفي [م 1298هـ] لكصة بين:

(و قالا سنتان) لان ادنى مدة الحمل ستة اشهر فبقى للفصال حولان قال فى الفتح: وهو الاصح، و فى التصحيح عن العيون وبقولهما ناخذللفتوى (اللباب فى شرح الكتاب: 35 ص 31 كتاب الرضاع)

ترجم: صاحبین فرماتے ہیں کہ مدت رضاعت صرف دوسال ہے کیونکہ حمل کی کم سے کم مدت دوسال ہے اور مدت رضاعت کے لیے باقی دوسال بچتے ہیں۔ فتح القد یر میں ہے کہ یہی دوسال والا قول زیادہ صحیح ہے۔ "تصیح القد وری للعلامہ قطاوبغا" میں" عیون المسائل لابی اللیث السمر قندی" کے حوالے سے نقل کیا گیاہے کہ صاحبین کے قول پر فتویٰ ہے۔

[٣]: مولانارشيداحد گنگوهي فرماتے ہيں:

مدت رضاعت کی دوسال ہے علی الاصح المفتی ہہ یعنی اسی پر فتو کی ہے۔ (تذکرۃ الرشید: ج1ص185) توغیر مفتی ہہ قول پر فتوی دیناجائز نہیں تواس کو بنیاد بناکر تنقید کرناکیسے جائز ہو گا؟!

### جواب نمبر4:

غیر مقلدین کویہ اعتراض زیب نہیں دیتا کیونکہ ان کے اکابر کے ہاں تو60سال کے باباجی بھی عورت کا دودھ پی سکتے ہیں۔ "ویجوز ارضاع الکبیر ولو کان ذالحیة لتجویز النظر"

( كنز الحقائق از علامه وحيد الزمان: ص 67، نزل الابر ار از علامه وحيد الزمان: ص 77)

ترجمہ: نظر کے جائز کے ہونے کے لیے بڑے آدمی کو دودھ پلانا جائز ہے۔

ارضاع كبير بناء برتجويز نظر جائز است (عرف الجادى ازنواب مير نور الحن خان: ص130)

ترجمہ: نظر کے جائز کے ہونے کے لیے بڑے آدمی کو دودھ پلانا جائز ہے۔

### اعتراض نمبر4:

امام صاحب زانیہ اور زانی کے لیے حد کے قائل نہیں اور زناکا دروازہ کھول رہے ہیں۔ کیونکہ فآوی قاضیخان میں ہے: ولو استاجر امر الالیزنی بھا فزنی بھا لا بحد فی قول ابی حنیفة

(فآويٰ قاضی خان: ج40س407 کتاب الحدود)

ترجمہ: اور اگر کسی عورت کو زنا کرنے کے لیے اجرت پر رکھا، پھر اس سے زنا بھی کیا توامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اس پر حد نہیں۔ در مختار میں ہے:

(وَلا) حَدَّ (بِالزِّنَا بِالْمُسْتَأُجَرَةِلَهُ) أَيْ لِلزِّنَا. وَالْحَقُّ وُجُوبُ الْحَدِّ كَالْمُسْتَأُجَرَةِ لِلْخِلْمَةِ

(الدرالمخار للحصكفي: ج6ص 46 كتاب الحدود - باب الوطى الذي يوجب الحدوالذي لا يوجبه)

ترجمہ: جس عورت کو اجرت پر رکھا اس کے ساتھ زنا کرنے پر حد نہیں ہے، لیکن صحیح بیہ ہے کہ اس پر حد واجب ہے جیسا کہ خدمت کے لیے اجرت پر رکھی گئی عورت کے ساتھ زناکرنے پر حدہے۔

#### جواب:

قرآن كريم مين ب: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعُتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ (الناء:24)

ترجمہ: جن عور تول سے ( نکاح کر کے )تم نے لطف اٹھایا ہو ان کو ان کا وہ مہر ادا کر وجو مقرر کیا گیا ہو۔

اس میں چونکہ اجرت ہے اور اجرت سے حق مہر کاشبہ ہو گیا اور شبہات سے حدود ساقط ہو جاتی ہیں۔ مشہور ضابطہ ہے: آگئ و دُتَنْ اَلَدِ عُبِالشَّبُهَاتِ. (الجوہرة النيرة: ج2ص 313 کتاب الدعویٰ، اللباب فی شرح الکتاب للمیدانی: 1 ص 365 کتاب الدعویٰ)

ترجمه: شبهات سے حدود ساقط ہو جاتی ہیں۔

اعتراض: اجرت سے حق مہر کاشبہ ہو گیا مگر نکاح کیسے ثابت ہو گا؟

جواب: امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں نکاح کے لیے گواہ شرط نہیں۔علامہ محمد بن عبد الرحمن العثمانی الشافعی لکھتے ہیں:

ولا يصح النكاح الابشهادة عند الثلاثة، وقال مالك يصح من غير شهادة

(رحمة الامة في اختلاف الائمة: ص205 كتاب النكاح)

ترجمہ: ائمہ ثلاثہ کے نزدیک گواہوں کے بغیر نکاح صحیح نہیں اور امام مالک رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں کہ گواہوں کے بغیر نکاح صحیح ہے۔ شبہ سے حد کاساقط ہونا ایساہی ہے جبیبا کہ مشکوۃ شریف میں رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے نکاح بلاولی کو تین بار باطل قرار دیا۔ الفاظ حدیث سے وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكعت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فالدهر بما استحل من فرجها. (مثلوة المهائيّ: 20 20 كتاب الأكارب الولى فى الزكر واستذان المراة) ترجمه: حضرت عائشه رضى الله عنها سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جس عورت نے بھی اپنے ولی کے بغیر فکال كياتواس كا فكال باطل ہے۔ اگر خاوند نے جمبسترى كرلى تواس عورت كو مهر ملے كاكيونكه اس شو هر نے اس عورت سے نفع اٹھایا ہے۔

یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر بھی مقرر فرمایا اور حد بھی جاری نہیں گ۔

اسی طرح موطاامام مالک میں ہے:

عَنْ عُرُولَةً بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ خَوْلَةً بِنْتَ حَكِيمٍ دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ فَحَمَلَتْ مِنْ عُرُوبَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ إِنَّ رَحَاءَهُ فَقَالَ هَذِهِ الْمُتْعَةُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهَا لَرَجَمْتُ. (موطاالك: 2070 باب نكاح المتة) مِنْهُ فَخُرَ جَعُمُرُ بْنُ الْخَطَابِ فَزِعًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ فَقَالَ هَذِهِ الْمُتَّعَةُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهَا لَرَجَمْتُ مَن الله عنه كَى خدمت مِن حاضر موسَى اوران سے عرض كما ترجمہ: حضرت عروب سے روابت ہے كہ حضرت خولہ بنت حكيم حضرت عمر رضى الله عنه كى خدمت مِن حاضر موسَى اور ان سے عرض كما

ترجمہ: حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ حضرت خولہ بنت حکیم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ان سے عرض کیا کہ ربیعہ بن امیہ نے ایک عورت سے متعہ کیاہے جس سے وہ حاملہ ہو گئی ہے۔ حضرت عمر اپنی چادر کو تھسٹے ہوئے ربیعہ کے پاس گئے اور اسے فرمایا کہ اگر میں بیہ متعہ کے حرام ہونے کامسکلہ پہلے بیان کر چکاہو تا تو تجھے سنگسار کر دیتا۔

اس واقعہ میں حضرت عمر رضی اللّہ عنہ نے متعہ کرنے والے شخص پر حد جاری نہیں کی کہ اس کو علم نہیں تھا حالا نکہ حضرت عمر رضی اللّہ عنہ کے نز دیک متعہ حرام اور قابل سگسارہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: امام شافعی رحمہ اللہ ہر وہ توجیہ جو کسی سنی مستند عالم نے کی ہواور اس توجیہ کی وجہ سے وطی کو حلال کہا ہو تو اس وطی پر حد کے قائل نہیں اگر چہ وطی کرنے والا اس کو حرام جانتا ہو مثلاً ولی کے بغیر نکاح جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب میں جائز ہے اور گوہوں کے بغیر نکاح جبیبا کہ امام مالک رحمہ اللہ کی نسبت معروف ہے۔ (المسویٰ شرح الموطا: 25ص 144)

لہذا اس مسئلہ میں حد کا ساقط ہونااحناف کا محض دعویٰ نہیں بلکہ بیہ موقف قر آن، سنت اور آثار صحابہ کے مذکورہ دلا کل سے ثابت ہے۔ لہذا فقہ حنفی پر اعتراضات دراصل قر آن وسنت کے ان واضح دلا کل سے بے خبری کی دلیل ہے۔

### جواب نمبر2:

حد زنا کے نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پر تعزیر بھی نہیں ہے۔ مثلاً حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہماسے مروی ہے: من أتى بہيمة فلا حد عليه. (جامع التر مذى: باب فين يقع على بہيمة)

ترجمہ:جو آدمی کسی جانورہے بد فعلی کرے اس پر حد نہیں۔

کیاغیر مقلدین اس سے یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ ایسے آدمی پر کوئی سزا نہیں؟! حالانکہ اس کا ہر گزیہ مطلب نہیں کہ اس پر کوئی سزا نہیں بلکہ اس شخص پر تعزیر ہے اور تعزیر کبھی حدسے بھی سخت ہوتی ہے۔

### جواب نمبر 3:

احناف کاران موقف اور مفتٰی بہ قول یہی ہے کہ اس شخص کو حد زنا گلے گی۔ در مختار میں ہے: وَالْحَتُّى وُجُوبُ الْحَیِّ کَالْہُسْتَأْجَرَ قِلِلْخِلْمَةِ. (الدرالمختار للحصکفی: 60س64 کتاب الحدود-باب الوطی الذی یوجب الحدوالذی لایوجبہ)

ترجمہ: صحیح بات بیہے کہ اس آدمی پر حق واجب ہے جیسا کہ خدمت کے لیے اجرت پرر کھی گئی عورت کے ساتھ زنا کرنے پر حدہ۔

## اعتراض نمبر 5:

امام صاحب کے ہاں زانیہ کی اجرت حلال ہے۔رد المحتار میں ہے:

مَا أَخَذَتُهُ الزَّانِيَةُ إِنْ كَانَ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ فَحَلَالٌ عِنْدَأَبِي حَنِيفَةً. (ردالحارلابن عابرين: 90س76 باب الاجازة الفاسدة)

#### جوا<u>ب:</u>

اجاره کی تین قسمیں ہیں: 1:اجارہ صحیحہ 2: اجارہ فاسدۃ 3:اجارہ باطلة

اجارہ صحیحہ: اصل کام جس کے عوض اجرت ہے جائز ہواور کوئی وجہ ناجائز مثل شرط وغیرہ بھی ساتھ نہ لگی ہو۔

اجارہ باطلہ: اصل کام ہی ناجائز ہو۔ تھم یہ ہے کہ اس کی اجرت دینا جائز نہ لینا جائز۔

اصل مسکہ: باتیں قابل غور ہیں:

1: اصل معامله صححه ہے، فاسدہ ہے یاباطلہ؟

2:اگرشر طریر عمل نه کیا تواجرت دوسرے کام کی دی جائے گی یا نہیں؟

3:اگرشر طیر عمل کرلیاتواصل کام کی اجرت دیں گے مانہ؟

### ان تينول کا حکم:

1: پیرمعامله اجاره فاسده ہے جو که ختم کرادیناچاہیے۔

2: اجاره چونکه فاسده ہے،لہذاعورت کواجرت معین نہیں بلکہ اجراکمثل دی جائے گ۔

3: اصل کام کی اجرت اجرالمثل دینی چاہیے اور زنا کی وجہ سے حدز ناجاری ہونی چاہیے۔

تواس میں دومسکے ہیں: 1:اجرت 2:حد

اجرت کامسکد "باب الاجارة" اور حد کامسکد "باب حد الزنا" میں ہے، غیر مقلدین خلط ملط کرتے ہیں۔ امام صاحب کی کمال تفقہ ہے کہ دودھ اور پانی جداکر دیا۔

مثال: کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھنے جائے اور واپسی پر چوری بھی کرلے، تو نماز کا تواب ملے گا اور چوری پر حد السرقه لگے گ۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے "غرر الافکار للشیخ محمد البخاری" کے واسطہ سے نقل کیا ہے:

وَفِي غُرَدِ الْأَفْكَادِ عَنْ الْمُحِيطِ: مَا أَخَذَتُهُ الزَّانِيَةُ إِنْ كَانَ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ فَحَلالٌ عِنْداً أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ أَجْرَ الْمِثُلِ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ طَيِّبٌ وَإِنْ كَانَ الْكَسْبُ حَرَامًا وَحَرَامٌ عِنْدَهُمَا. (ردالحارلابن عابدين: 90س76 باب الاجازة الفاسدة)

### غير مقلدين كي عبارت سمجھنے ميں غلطياں:

1: "إِنْ كَانَ" ميں موجود ضمير "هُوّ" كو "مَا" كى طرف راجع كر ديا۔

2: "بعقدالاجارة"كى" با"كوسببيسمجما-

3: "الإجارة"كواجاره زناسمجها-

حالانکہ یہ تینوں باتیں غلط ہیں، صحیح یہ ہے کہ:

1: "إِنْ كَانَ" ميں موجود ضمير "هُوَ" راجع ہے "الزنا" كى طرف جو لفظِ "الزانية" سے مفہوم ہو رہا ہے جيسے ﴿إغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوىٰ﴾ ميں ہے۔

2: "بعقد الاجارة"كي" بأ" بمعنى سبب نهيں بلكه بمعنى تلبس ہے؛"اى متلبساً بعقد الاجارة" اور اس ميں "متلبسا" موصوف اور "شرطا" صفت ہے۔

3: "الاجارة" سے مراداجاره زنانہیں بلکہ اجاره صیحہ مراد ہے۔
 اب عبارت یوں ہوگی:

ان ما اخذاته اى اجر المثل الذى اخذاتُه الزانيةُ ان كأن اى الزناشرطاً متلبسًا بعقد الاجارة اى الصحيحة فهو اى ما اخذاته حلال عند ابى حنيفة لان اجر المثل في الاجارة الفاسدة طيبوان كأن السبب حراما، وحرام عندهما

> اور اگر عقد اجارہ کے بغیر زناکی اجرت ہو توبالا تفاق حرام ہے، چنانچہ اس عبارت کے آگے درج ہے: وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ عَقْدٍ فَحَرّامٌ النِّفَاقًا؛ لِأَنَّهَا أَخَذَتُهُ بِغَيْرِ حَقِّ اه

(رد المحتار لابن عابدين: ج9ص 76 باب الاجازة الفاسدة)

ترجمہ: اگر عقد اجارہ کے بغیر زنا کیا تو اجرت بالکل حرام ہے کیونکہ اس نے پیہ اجرت بغیر حق کے وصول کی ہے۔

<u>فائدہ:</u> صاحبین اجرت کو حرام کہتے ہیں کیونکہ وہ زنا کو داخلِ معاملہ خیال کرتے ہیں ،حالا نکہ صورت مذکورہ میں زناداخلِ معاملہ نہیں بلکہ شرط زائد خارجِ عقدہے۔ تو گویا بیہ نزاع بھی لفظی ہوا کیونکہ اگر داخلِ عقد ما نیں توامام صاحب کے ہاں بھی اجرت حرام اور اجارہ باطلہ ہے اور خارجِ عقد مانیں توصاحبین کے ہاں بھی اجارہ فاسد اور اجر المثل حلال ہے۔

ملحوظة: فقهاء احناف كهال جب گانے، نوحه، لهوولعب كى اجرت جائز نهيں توزناكى اجرت كيسے جائز ہوسكتى ہے؟! ہدايہ ميں ہے:
ولا يجوز الاستئجار على الغناء والنوح و كذا سائر الملاهى لأنه استئجار على المعصية والمعصية لا تستحق بالعقد
(الهداية: ج30 ص 306 باب الاجارة الفاسدة)

ترجمہ: گانا گانے، نوحہ کرنے اور اسی طرح دیگر گانے کے آلات کو اجارہ پرلینا جائز نہیں کیونکہ بیہ گناہوں کے کاموں پر اجارہ ہے جو کہ عقد کا مستحق نہیں ہے۔

### اعتراض نمبر6:

حنفیوں کے ہاں امامت کی شر ائط میں سے ایک شرط میہ ہے کہ امام اس کو بنایا جائے جس کی بیوی خوبصورت ہو۔ الدر المختار میں ہے: قَوْلُهُ ثُمَّدً الْأَحْسَدِ بُرُزُوْجَةً

(الدرالمختار: ج2ص352 بإب الامامة)

توکیاامام کی بیوی کودیکھیں گے؟

#### جواب:

1: امام کا پاکدامن اور عفیف ہونا ہر کسی کے ہاں پسندیدہ امر ہے اور نکاح کا مقصد بھی پاکدامنی اور عفت ہے۔ حدیث میں ہے: فَأَنَّهُ أَخَفُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. (صحیح مسلم: کتاب النکاح باب استخباب النکاح لمن تاقت نفسہ الیہ)

ترجمہ: کیونکہ نکاح آنکھ کی بد نظری سے حفاظت اور بدکاری سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔

اور بیوی کاخوبصورت ہو نابیوی کی طرف میلان کا سبب ہے اور بیوی کی طرف یہی میلان پاکدامنی کا سبب ہے۔علامہ شامی رحمہ اللہ اس کی وجہ بیہ لکھتے ہیں:

لِأَنَّهُ غَالِبًا يَكُونُ أَحَبَّ لَهَا وَأَعَفَّ لِعَدَمِ تَعَلُّقِه بِغَيْرِهَا.

(ردالمخار)

ترجمہ: کیونکہ بیوی کے خوبصورت ہونے کی صورت میں شوہر اس سے زیادہ محبت کرے گا اور اس کے علاوہ عور تول سے عدم تعلق کی وجہ سے زیادہ عفیف اور پاکیزہ ہو گا۔

2: امام کے لیے حدیث میں ہے:

إِنْ سَرَّ كُمْ أَنْ تُقْبَلَ صَلاتُكُمْ فَلْيَؤُمَّكُمْ خِيَارُكُمْ ، فَإِنَّهُمْ وُفُودُكُمْ فِيَابَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ

(الآحاد والمثاني لاحمد بن عمر والشيباني: ج 1 ص 250 من ذكر مرثد بن ابي مرثد)

ترجمہ:اگریہ چاہو کہ تمہاری نمازیں قبول ہوں توتم میں سے بہترین لوگ نماز پڑھائیں، کیونکہ یہ تمہارے اور تمہارے رب کے در میان نما ئندے ہیں۔

"خیار الناس" کے بارے میں دوسری صدیث میں ہے:

خياركم خياركم لنسائهم

(جامع الترمذی: 15 ص129 بواب الرضاع، باب حق المراة علی زوجہا، المجم الکبیر للطبر انی: ج9 ص327ر قم الحدیث 18297، مشکوة المصابیج: باب عشرة النساء) ترجمہ: تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھابر تاؤ کرتے ہیں۔

اوربیبات مجرب ہے کہ جس کی بیوی خوبصورت ہووہ بیوی کے حق میں خیار یعنی بہترین ثابت ہو تاہے کیونکہ حدیث مبارک میں ہے: ما استفاد المؤمن بعد تقوی الله خیرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرَّتُه وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله

(مشكوة المصانيح: ص268 كتاب النكاح - الفصل الثالث)

ترجمہ: مومن اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کے بعد جوسب سے بہتر چیز اپنے لیے منتخب کر تاہے وہ نیک بخت خوبصورت بیوی ہے،ایسی بیوی کی خصوصیت میہ کہ اگر شوہر اس کو کوئی تھم دیتا ہے تو وہ اس کی تعمیل کرتی ہے، جب وہ اس کی طرف دیکھتا ہے تو اپنے حسن اور پاکیزگی اور اپنی خوش سلیقگی و پاک سیرتی سے اس کا دل خوش کرتی ہے، جب وہ اس کو قسم دیتا ہے تو اس قسم کو پورا کرتی ہے، اور جب اس کا خاوند موجود نہیں ہو تا تو وہ اپنے نفس کے بارے میں یہ خیر خواہی کرتی ہے کہ اس کو ضائع و خر اب ہونے سے بچاتی ہے اور اس میں کوئی خیانت نہیں کرتی۔

اس حدیث میں لفظ "وإن نظر إلیها سرته" کی شرح میں ملاعلی قاری رحمۃ الله علیه مرقات شرح مشکوۃ میں فرماتے ہیں: وإن نظر إلیها سرته أی جعلته مسرور ابحسن صورتها وسیرتها ولطف معاشرته ومباشرته

(ج6ص 249 كتاب النكاح-الفصل الثالث رقم الحديث 3095)

ترجمہ: حدیث کے الفاظ" اگر خاوند بیوی کے طرف دیکھے تو بیوی اس کوخوش کر دے "کا مطلب میہ ہے کہ بیوی خاوند کو اپنی حسنِ صورت، حسنِ سیرت، اچھے برتاؤاور اچھے تعلقات سے خوش کر دے۔

معلوم ہوا کہ بیوی کا حسن سیرت کے ساتھ ساتھ حسنِ صورت والی ہونا خاوند کے زیادہ میلان کا سبب ہے اور اس سے خاوند کا "خیارالناس"ہونا ثابت ہو تاہے اور حدیث میں امام کے لیے "خیار"کالفظ آیاہے۔

3: سیر شرط نفسِ امامت کے لیے نہیں ہے بلکہ احقیت امامت کے لیے ہے اوراحقیت امامت کے لیے حدیث میں بعض اوصاف کا ذکر موجو د

ہے۔ مثلاً حضرت مالک بن الحویر ثرض الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: فَإِذَا حَضَرَتُ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنُ لَكُمْهِ أَحَدُ كُمْهِ وَلْيَؤُمَّ كُمْهُ أَكْبَرُ كُمْهِ

(صحيح البخارى: باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد)

ترجمہ: جب نماز کاوفت ہو جائے توتم میں سے ایک آدمی اذان دے اور تم میں سے بڑا آدمی امامت کرائے۔

حضرت ابومسعود انصاری رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

ليؤمكم اقراكم لكتاب الله فان كانت القراءة واحدة فليؤمكم اعلمكم بالسنة فان كانت السنة واحدة فليؤمكم اقدمكم سنا

(معرفة الصحابة لاني نعيم: 52149)

ترجمہ: شخصیں نمازوہ آدمی پڑھائے جو قر آن مجید کا قاری ہو ،اگر قراءت میں سب برابر ہوں تووہ پڑھائے جو سنت کا زیادہ عالم ہو ،اگر اس میں بھی برابر ہوں تووہ پڑھائے جو عمر میں بڑا ہو۔

بقیہ اوصاف ان پر قیاس سے ثابت ہیں اور قیاس مستقل دلیل شرعی ہے۔

رہایہ اشکال کہ اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ تواس بارے میں علامہ شامی رحمہ الله لکھتے ہیں:

وَهَنَا هِ ۚ النَّحْ الْأَصْحَابِ أَوْ الْأَرْحَامِ أَوْ الْجِيرَانِ، إِذْلَيْسَ الْهُرَادَ أَنْ يَلْ كُرَّ كُلُّ مِنْهُمْ أَوْصَافَ زَوْجَتِهِ حَتَّى يُعْلَمَ مَنْ هُوَ أَحْسَنُ زَوْجَةً

(ردالمخار)

ترجمہ: یہ الی بات ہے جو دوستوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے معلوم ہوجاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان لو گوں میں سے ہر آدمی اپنی بیوی کے اوصاف ذکر کرتا پھرے تاکہ پیۃ چلے کہ کس کی بیوی خوبصورت ہے؟!

یہ ایسے ہی ہے جبیبا کہ بضرورت نکاح بذریعہ خواتین پیۃ چلایاجا تاہے کہ خاتون جس سے نکاح مقصودہے،وہ کیسی ہے؟

### اعتراض نمبر7:

امام اسے بنایا جائے جس کا سربڑا اور آلہ تناسل جھوٹا ہو۔ در مختار میں ہے:

(ثُمَّةَ الْأَكْبَرُ) رَأْسًا وَالْأَصْغَرُ عُضْوًا. (الدرالمخار مع روالمحار: 20 ص352 بإبالامامة)

اور عضوے مراد "آلہ تناسل"ہے،اس کی دلیل ہیہے کہ "عضو" واحدہے اور تمام جسم میں واحد عضوصرف آلہ تناسل ہی ہے۔ (المبنی للفاعل از عبد العزیز نورستانی: ص19)

### جواب نمبر1:

مراداس سے بیہ کہ امام معتدل مزاج اور معتدل جسم والا ہو، جس کی صورت بیہ ہے کہ سر دوسرے اعضاء سے نسبتاً بڑا ہو کیونکہ سرکا حجوہ ٹا ہونا بنسبت دوسرے اعضاء کے ، کم عقل ہونے کی علامت ہوتی ہے اور عضو سے مراد آلہ تناسل لیناشامی پر جھوٹ ہے، کیونکہ علامہ شامی خود فرماتے ہیں:

وَفِي حَاشِيَةٍ أَبِي السُّعُودِ؛ وَقَلْ نُقِلَ عَنْ بَعُضِهِمْ فِي هَنَا الْمَقَامِ مَا لَا يَلِيقُ أَنْ يُذْكَرَ فَضُلَّا عَنْ أَنْ يُكْتَبَا هِ وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَى مَا قِيلَ إِنَّ الْمُرَادَ بِالْعُضُو النَّ كَرُ

(رد المختار: ج2ص 352 بإب الامامة)

ترجمہ: ابوالسعود کے "حاشیہ علی الاشباہ والنطائز لابن نجیم "میں ہے: اس مقام پر بعض لو گوں سے ایسی بات نقل کی گئی ہے جس کا تذکرہ کرنا بھی

مناسب نہیں چہ جائیکہ اس کو یہاں لکھاجائے۔ابن عابدین فرماتے ہیں: گویاابوالسعو داس قول کی طرف اشارہ کرناچاہتے ہیں جو کسی کی طرف سے کہا گیاہے کہ اس عضوسے مراد ذکر ہے۔

منحة الخالق على حاشية "كنزالد قائق للنسفى" لا بن عابدين مين بھى اس جيسے الفاظ كے ساتھ اس كى ترديد موجود ہے۔ فرماتے ہيں: وقد قيل في تفسير لا بما لا ينبغي ان يذ كر

(ج1 ص610 كتاب الصلاة بإب الامامة)

ترجمہ:اس کی تفسیر میں وہ کچھ کہا گیاہے جس کاذکر بھی مناسب نہیں۔

عبد العزیز نورستانی نے جو دلیل دی ہے کہ چونکہ "عضوا" واحدہے اور جسم میں واحد عضو ذکر ہی ہو تاہے اس لیے یہاں وہی مر اد ہے بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ ناک بھی توجسم میں واحد عضوہے، زبان بھی واحد عضوہے۔

باقی رہی یہ بات کہ باقی اعضاء تو جسم میں دو دوہیں تو پھر واحد کالفظ کیوں لائے؟اس کا آسان جواب یہ ہے کہ بسااو قات بطورِ جنس کے ایک سے زائد اعضاء پر بھی لفظ واحد بولا جاتا ہے، جیسے:

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدلا [صحيح البخارى: رقم الحديث 9]

ترجمہ: کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

من داى منكم منكوا فليغير لابيدالا [صحيح مسلم: رقم الحديث 49]

ترجمہ: تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تواس کوہاتھ سے روک دے۔

جعلت قرة عيني في الصلوة، [المعجم الكبير للطبر اني: رقم الحديث 1012]

ترجمہ:میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔

### جواب نمبر2:

اگر "عضواً" سے مراد آلہ تناسل ہو تو بھی مجازی اور محاوراتی معنی مراد ہو گا یعنی "پاک دامن ہو، عور توں کے پیچھے پھرنے والانہ ہو بلکہ خود پر کنٹر ول کرنے والا ہو" جیسا کہ سخی کو"اطول یںا" کہتے ہیں۔ حضور صلی اللّه علیہ وسلم نے ازواج مطہر ات رضی اللّه عنہن سے فرمایا: اَنْهَرَ عُکُنَّ بِیْ کِیَاقاً اَکْطُولُکُنَّ یَدًا.

(صيح مسلم: ج20 سا291 باب فضائل زينب ام المومنين رضي الله عنها)

ترجمہ: میری وفات کے بعدتم میں سے سب سے پہلے اس بیوی کی وفات ہو گی جس کے ہاتھ لمبے ہول گے۔

اس سے مراد حضرت زینب بنت جحش رضی اللّه عنها تھیں کیونکہ وہ سخاوت میں ممتاز تھیں۔

### اعتراض نمبر8:

حفیہ کے ہاں استمناء بالید جائزہے بلکہ زناکا خوف ہو تو واجب ہے۔

إِنْ أَرَا كَتَسْكِينَ الشَّهْوَةِ يُوْجَى أَنْ لَا يَكُونَ عليه وَبَالُّ. (البحر الرائق لابن نجيم: 25 ص475 باب مايفسد الصوم ومالايفسد)

ترجمہ:اگر شہوت کو ختم کرنے کاارادہ ہو توامید ہے کہ اس پر کوئی وبال (گناہ) نہ ہو۔

وَلَوْ خَافَ الزِّنِّي يُرْجَى أَنْ لَا وَبَالَ عَلَيْهِ. (الدرالخارع ردالمحارن 3 ص426باب مايفسد الصوم ومالايفسد)

ترجمہ: اگر زنا کاخوف ہو توامید ہے کہ اس پر کوئی وبال (گناہ) نہ ہو۔

### جواب نمبر1:

حفيه كامد مب ب: الاستِهْنَاءُ حَرَاهُم، وَفِيهِ التَّعْزِيرُ. (الدرالخار: 60 44 كتاب الحدود، فرع: الاستمناء)

ترجمہ:مشت زنی حرام ہے اور اس میں تعزیر ہے۔

دليل يه ب: ناكح اليد ملعون

(كشف الخفاء للعجلوني: ج2ص 325)

ترجمہ: ہاتھ سے نکاح کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے۔

بال البته الرغلبه شهوت مواور زناكا خطره موتو بحى واجب يامستحب نهيل بلكه صرف اميد معافى كى بات ہے۔ اصل عبارت ملاحظه فرمائيں: إنْ أَرَا دَيِنَ لِكَ تَسْكِينَ الشَّهْوَةِ الْمُفْرِطَةِ الشَّاعِلَةِ لِلْقَلْبِ وَكَانَ عَزَبًا لَا زَوْجَةَ لَهُ وَلَا أَمَةَ أَوْ كَانَ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَيْهَا لِعُذَٰدٍ قَالَ أَبُو اللَّيْثِ أَرْجُو أَنْ لَا وَبَالَ عَلَيْهِ

(رد المختار: ج 3 ص 426 باب مايفسد الصوم ومالايفسد)

ترجمہ: اگر شہوت کو ختم کرنے کاارادہ ہو جو حدہے زیادہ ہو اور دل کو گناہ کی طرف میلان کرنے والی ہو اور وہ آدمی غیر شادی شدہ ہو کہ نہ اس کی بیوی ہونہ کوئی باندی یا ہو تو شادی شدہ لیکن ان تک چنچنے میں کوئی عذر ہو۔ فقیہ ابواللیث فرماتے ہیں کہ مجھے امیدہے کہ اس پر کوئی وبال (گناہ) نہ ہو گا۔

> اوراگر محض لذت کے لیے ہو توسر اسر حرام لکھا ہے: وَأُمَّا إِذَا فَعَلَهُ لِاسْتِجْلَابِ الشَّهُوَةِ فَهُوَ آثِمُّهُ

(رد المختار: ج 3 ص 426 باب مايفسد الصوم ومالايفسد)

ترجمہ:اگر شہوت لانے کے لیے مشت زنی کر تاہے توبیہ گناہ گار ہو گا۔

بلكه علامه علاءالدين الحصكفي نے توبیوي اور باندي سے بھي استمناء كو مكروہ لكھاہے:

ٱلْإِسْتِهْنَاءُ حَرَامٌ، وَفِيهِ التَّعْزِيرُ وَلَوْ مَكَّى امْرَأَتُهُ أَوْ أَمْتَهُ مِنْ الْعَبَثِ بِذَكرِ فِأَنْزَلَ كُرِهَ.

(الدرالمختار: ج6ص 44 كتاب الحدود، فرع:الاستمناء)

ترجمہ:مثت زنی حرام ہے اور اس میں تعزیر ہے ،اور اگر بیوی پاباندی کو ذکر سے کھیلنے دیااور انزال ہو گیاتو یہ مکروہ ہے۔

### جواب نمبر2:

خود غیر مقلدین کویہ اعتراض کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے کیونکہ ان کامذہب یہ ہے کہ:

و بالجمله استنزال منی بکف یا بچیزے از جمادات نزد دعائے حاجت مباح است و لا سیماچوں فاعل خاشے از وقوع در فتنه یا معصیت که اقل احوالش که نظر بازیست باشد که دریں حین مندوب است بلکه گاہے واجب گردد۔ (عرف الجادی از نواب میر نور الحن فان: ص207)

ترجمہ: خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہھیلی یا جمادات میں سے کسی چیز کے ساتھ منی نکالناضر ورت کے وقت مباح ہے خاص کر جب اس کام کرنے والے کو فتنہ یامعصیت میں واقع ہونے کاخوف ہو جس کی اول حالت میہ ہے کہ بد نظری کرنے لگے تواس وقت استمناء مستحب اور بلکہ کبھی تو یہ فعل واجب مجھی ہو جاتا ہے۔